

# 35/853%



سيالولاعلمعطعم

# فهرست

| 3          |                                         | نام:               |
|------------|-----------------------------------------|--------------------|
| 3          |                                         | زمانئهٔ نزول:      |
| 4          |                                         | موضوع اور مضمون: . |
|            |                                         |                    |
| ~ ········ | Q.                                      | ر چو ۲             |
| 17         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ركو۲۶              |

#### نام:

سورۃ کے پہلے ہی لفظ کو اس کا نام قرار دیا گیاہے۔

#### زمانة نزول:

یہ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ سور توں میں سے ہے اور اس کے مضامین سے معلوم ہو تا ہے کہ بیہ اُس زمانے میں نازل ہو ئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو شر وع ہو چکی تھی، مگر اس نے ابھی زیادہ شدت نہ اختیار کی تھی۔ مند احمد میں حضرت عمر ؓ کی روایت ہے کہ اسلام سے پہلے ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے گھر سے نکلا مگر آپ مجھ سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو چکے تھے۔ میں پہنچاتو آپ نماز میں سورہ الحاقہ پڑھ رہے تھے۔ میں آگ کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور سننے لگا۔ قرآن کی شانِ کلام پر میں حیران ہو رہا تھا کہ میرے دل میں یکا یک خیال آیا کہ بیہ شخص ضرور شاعرہے جبیباکہ قریش کہتے ہیں۔ فوراً ہی حضور کی زبان سے بیہ الفاظ ادا ہوئے "بیہ ایک رسول کریم کا قول ہے کسی شاعر کا قول نہیں ہے"۔ میں نے اپنے دل میں کہا شاعر نہیں تو پھر کا ہن ہے۔ اُسی وقت زبان مبارک پریہ الفاظ جاری ہوئے" اور نہ کسی کا ہن کا قول ہے۔ تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ یہ تورب العالمین کی طرف سے نازل ہواہے ''۔ یہ سن کر اسلام میرے دل میں گہر ااُتر گیا۔ حضرت عمر کی اس روایت سے معلوم ہو تاہے کہ بیہ سورۃ اُن کے قبولِ اسلام سے بہت پہلے نازل ہو چکی تھی، کیونکہ اس واقعہ کے بعد بھی ایک مدت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے اور و قباً فو قباً متعدد واقعات اُن کو اسلام سے متاثر کرتے رہے تھے، یہاں تک کہ اپنی بہن کے گھر میں اُن کے دل پر وہ آخری ضرب لگی جس نے ان کو ایمان کی منزل پر پہنچا

دیا (تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القر آن، جلد سوم، دیباچیہ سورہ مریم۔ جلد پنجم، دیباچیہ سورہ واقعہ)۔

#### موضوع اور مضمون:

اس کا پہلار کوع آخرت کے بیان میں ہے،اور دوسر ار کوع قر آن کے مُنرٹِل من اللہ اور محمد صلی للہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کے بارے میں۔

پہلےرکوع کا آغاز اس بات سے ہواہے کہ قیامت کا آغادر آخرت کا برپاہوناایک ایسی حقیقت ہے جو ضرور پیش آگر رہنی ہے۔ پھر آیت ۴ سے ۱۳ تک بیہ بتایا گیاہے کہ پہلے جن قوموں نے بھی آخرت کا انکار کیا ہے وہ آخر کار خدا کے عذاب کی مستحق ہو کر رہی ہیں۔ اس کے بعد آیت کا تک قیامت کا نقشہ کھینچا گیاہے کہ وہ کس طرح برپاہوگی۔ پھر آیت ۱۸سے ۲ ساتک وہ اصل مقصد بیان کیا گیاہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی موجودہ زندگی کے بعد نوعِ انسانی کے لیے ایک دوسر می زندگی مقدر فرمائی ہے۔ اس میں بتایا گیاہے کہ اس روز تمام انسان اپنے رب کی عدالت میں پیش ہوں گے جہاں اُن کا کوئی رازچھپانہ رہ جائے گا۔ ہر ایک کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ جن لوگوں نے دنیا میں یہ سجھتے ہوئے زندگی بسر کی سرکی کہ ایک دنا کی زندگی میں نیک عمل کر کے اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے پیشگی سامان کر لیا تھا، وہ اپنا حساب پاک دیکھ کر خوش ہو جائیں گے اور خنہوں نے خداکاحتی مانانہ بندوں کاحتی ادا کیا، انہیں جن کا اہدی عیش نصیب ہو گا۔ اس کے بر عکس جن لوگوں نے خداکاحتی مانانہ بندوں کاحتی ادا کیا، انہیں خدا کی پڑے بے بیانے والا کوئی نہ ہو گا اور وہ جہم کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔

دوسرے رکوع میں کفارِ مکہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیاہے کہ تم اس قر آن کو ایک شاعر اور کا ہن کا

کلام کہتے ہو، حالا نکہ بیہ اللہ کا نازل کر دہ کلام ہے جو ایک رسولِ کریم کی زبان سے ادا ہورہاہے۔ رسول اس کلام میں اپنی طرف سے ایک لفظ گھٹانے یابڑھانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اگر وہ اس میں اپنی من گھڑت کوئی چیز شامل کر دے تو ہم اُس کی رگِ گر دن (یارگِ دل) کاٹ دیں۔ بیہ ایک یقینی برحق کلام ہے اور جولوگ اسے جھٹلائیں گے انہیں آخر کار پجھتانا پڑے گا۔

On Sun hydra colu

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### ركوعا

ٱلْحَآقَةُ ﴾ مَا الْحَآقَةُ ﴿ وَمَآ آدُريكَ مَا الْحَآقَةُ ﴾ كَنَّبَتُ ثَمُوْدُ وَعَادُّ بِالْقَارِعَةِ ﴿ فَامَّا ثَمُوْدُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ﴿ وَ آمًّا عَادٌّ فَأُهْلِكُوا بِرِيْحِ صَرْصٍ عَاتِيَةٍ ﴿ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّ ثَلْنِيَّةَ آيَّامٍ ل حُسُوْمًا ل فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَاتَّهُمُ ٱلْحِجَازُ نَخُلِ خَاوِيَةٍ ﴿ فَهَلُ تَرَى لَكُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ۞ وَ جَآءَ فِرْعَوْنُ وَ مَنْ قَبْلَهُ وَ الْمُؤْتَفِكُ بِالْخَاطِئَةِ ﴿ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ آخُذَةً رَّابِيَةً ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلُنْكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴿ لِنَجْعَلَهَا نَكُمْ تَذَكِرَةً وَّ تَعِيَهَآ أَذُنَّ وَّاحِيَةً ﴿ فَإِذَا نُغِ فِي الصُّوْدِ نَفْخَةٌ وَّاحِلَةٌ ﴿ وَ حُمِلَتِ الْأَرْضُ وَ الْحِبَالُ فَلُكَّمَا دَكَّةً وَّاحِلَةً ﴿ فَيَوْمَهِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ فَ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَهِذٍ وَّاهِيَةٌ فَ وَ الْمَلَكُ عَلَى ٱرْجَآبِهَا ۚ وَ يَعْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَبِنٍ ثَلْمَنِيَةٌ ﴿ يَوْمَبِنٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتْبَهُ بِيَمِيْنِهِ فَيَقُولُ هَآؤُمُ اقْرَءُوا كِتْبِيَهُ اِنَّ ظَنَنْتُ أَنِّ مُلْقِ حِسَابِيَهُ ﴿ فَهُوَ فِي عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿ فَي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ كُلُوا وَاشَرَبُوا هَنِيْ عُنَا بِمَا اَسْلَفُتُمُ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿ وَامَّا مَنُ الْوَقِ كَالْبِيدَ فَ وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ ﴿ اَوْقِ كَالْبَيهُ ﴿ وَلَيْ اَدْرِ مَا حِسَابِيهُ ﴿ وَقَى كَلَمْ اَوْقَ كَلْبَيهُ فَى وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيهُ ﴿ فَي كَلَيْ تَعْنَى مَالِيهُ ﴿ هَا لَكَ عَنِي سُلُطِنِيهُ ﴿ فَا لَكَ عَنِي سُلُطِنِيهُ ﴿ فَا لَكُوهُ فَي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَعُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ لَوْ اللّهُ الْعَظِيمِ ﴿ وَلَا يَعُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ لَا عَامَ اللّهِ الْعَظِيمِ ﴿ وَلَا يَعُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ اللّهِ اللّهُ وَلَا كَا فَا لَكُونَ فَي اللّهُ اللّهُ وَلَا كَانَ لَا يُولِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا كُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا كُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَا كُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا كُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا كُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا كُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

رکوء ١

# اللہ کے نام سے جور حمٰن ور حیم ہے۔

ہونی شُدنی <sup>1</sup>! کیاہے وہ ہونی شُدنی؟ اور تم کیاجانو کہ وہ کیاہے ہونی شُدنی؟

قشمود اور عادنے اُس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت 4 کو جھٹلایا۔ توشمود ایک سخت حادثہ 5 سے ہلاک کیے گئے۔ اور عادایک بڑی شدید طوفانی آند ھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کو مسلسل سات رات اور آٹھ دن اُن پر مسلّط رکھا۔ ﴿ تَمْ وَہالَ ہُونے تو ﴾ دیکھتے کہ وہال اِس طرح بنجھڑے پڑے ہیں جیسے وہ تھجورے بوسیدہ سے ہول۔ اب کیااُن میں سے کوئی شہیں باتی بچا نظر آتا ہے؟

اور اِسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اُس سے پہلے کے لوگوں نے اور تُل پیٹ ہو جانے والی بستیوں 6 نے کیا۔ان سب نے اپنے رہے کے رسول کی بات نہ مانی تو اُس نے اُن کو ہڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔

جب پانی کا طوفان حدسے گزر گیا<mark><sup>7</sup> تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا<sup>8</sup> تا کہ اِس واقعہ کو تمہارے لیے ایک سبق آموزیاد گار بنادیں اور یادر کھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں <sup>9</sup>۔</mark>

10 پھر جب ایک دفعہ صُور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اُٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیاجائے گا، اُس روزوہ ہونے والا واقعہ پیش آجائے گا۔ اُس دن آسان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑجائے گی۔ فرشتے اُس کے اطر اف وجو انب میں ہوں گے اور آٹھ فرشتے اُس روز تیرے رب کا عرش اپنے اُوپر اُٹھائے ہوئے ہوں گے 11۔ وہ دن ہو گا جب تم لوگ پیش کیے جاؤگے، تمہارا کوئی راز بھی

## چھیانہ رہ جائے گا۔

اُس وفت جس کا نامہ اعمال اُس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا 12 وہ کیے گا" لو دیکھو، پڑھو میر انامہ اعمال 13 میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا 14 ہے۔" پس وہ دل ببند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں جس کے بچلوں کے سجھے بُھے پڑرہے ہوں گے۔ ﴿ایسے لوگوں سے کہا جائے گا﴾ مز بے مقام جنت میں جس کے بچلوں کے سجھے بُھے پڑرہے ہوں گے۔ ﴿ایسے لوگوں سے کہا جائے گا﴾ مز بے سے کھاؤاور پیو اپنے اُن اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔

اور جس کانامہ اعمال اُس کے بائیں ہاتھ میں دیاجائے گا 15 وہ کے گا" کاش میر ااعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا 16 اور میں نہ جانتا کہ میر احساب کیاہے 17 کاش میر ی وہی موت ﴿ جو دُنیا میں آئی تھی ﴾ فیصلہ کُن ہوتی 18 ہوتی 19 ہوتی 19 ہوتی 19 ہوتی 19 ہوتی کے کام نہ آیا۔ میر اساراافتدار ختم ہوگیا 19 ہوتی ہوگی پکڑواسے اور اس کی گردن میں طوق ڈال دو، پھر اِسے جہنّم میں جھونک دو، پھر اِس کوستّر ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ یہ نہ اللہ بزرگ و بر تر پر ایمان لا تا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی تر غیب دیتا تھا 20 ہوتی ہواں اِس کا کوئی بھانا، جسے خطاکاروں کے سواکوئی خوار ہے اور نہ زخموں کے دھوون کے سوااس کے لیے کوئی کھانا، جسے خطاکاروں کے سواکوئی ہوتا تھا 18 ہے۔ گا

#### سورة الحاقة حاشيه نمبر: 1 🔼

اصل میں لفظ ا آئے آقٹے استعال ہواہے جس کے معنی ہیں وہ واقعہ جو کو لازماً پیش آکر رہناہے جس کا آنا برحق ہے، جس کے آنے میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ قیامت کے لیے بیہ لفظ استعال کرنا اور پھر کلام کا آغاز ہی اس سے کرناخو د بخو دیہ ظاہر کرتاہے کہ مُخاطب وہ لوگ ہیں جو اُس کے آنے کو جھٹلارہے تھے۔ اُن کو خطاب کر کے فرمایا جارہاہے کہ جس چیز کی تم تکذیب کر رہے ہو وہ ہونی شُدنی ہے ، تمہارے انکار سے اُس کا آنارُ ک نہیں جائے گا۔

#### سورة الحاقة حاشيه نمبر: 2 🛕

کے بعد دیگرے یہ دوسوالات سامعین کو چو نکانے کے لیے کیے گئے ہیں تا کہ وہ بات کی اہمیت کو سمجھیں اور پوری توجہ کے ساتھ آگے کی بات سُنیں۔

#### سورة الحاقة حاشيه نمبر: 3 🔺

کفارِ مکہ چونکہ قیامت کو جھٹلارہے تھے اور اُس کے آنے کی خبر کو مذاق سمجھتے تھے اس لیے پہلے اُن کو خبر دار کیا گیا کہ وہ تو ہونی شُدنی ہے، تم چاہے مانویانہ مانو، وہ بہر حال آکررہے گی۔ اس کے بعد اب اُن کو بنایا جارہا ہے کہ یہ معاملہ صرف اتناسادہ سامعاملہ نہیں ہے کہ کوئی شخص ایک پیش آنے والے واقعہ کی خبر کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں، بلکہ اس کانہایت گہر اتعلق قوموں کے اخلاق اور پھر اُن کے مستقبل سے ہے۔ تم سے پہلے گزری ہوئی قوموں کی تاریخ شاہدہے کہ جس قوم نے بھی آخرت کا انکار کرکے اسی دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھا اور اس بات کو جھٹلا دیا کہ انسان کو آخر کار خدا کی عدالت میں اپنا حساب دینا ہوگا، وہ سخت اخلاقی بگاڑ میں مبتلا ہوئی، یہاں تک کہ خدا کے عذا بنے آکر دنیا کو اس کے وجو دسے پاک کر دیا۔

## سورة الحاقة حاشيه نمبر: 4 🔼

اصل لفظ الانتقادِ عَدِّ ہے۔ قرع عربی زبان میں تھو کئے، کوٹے، کھٹر کھٹر ادینے، اور ایک چیز کو دوسری چیز پر مار دینے کے لیے بولا جاتا ہے۔ قیامت کے لیے بیہ دوسر الفظ اُس کی ہولنا کی کا تصور دلانے کے لیے

## استعال کیا گیاہے۔

## سورة الحاقة حاشيه نمبر: 5 🔼

سورہ اعراف، آیت 78 میں اس کو المریخ خفٹ (زبر دست زلزلہ) کہا گیا ہے۔ سورہ ہود، آیت 67 میں اس
کے لیے المظّہ پنچنے ڈورزور کے دھا کے) کالفظ استعال کیا گیا ہے۔ سورہ لحم السجدہ، آیت 17 میں فرمایا گیا ہے
کہ ان کو صَاعِقَدُ الْعَذَاب (عذاب کے کڑکے) نے آلیا۔ اور یہاں اُسی عذاب کو الطّا غید (حدسے زیادہ سخت حادثہ) سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ یہ ایک ہی واقعہ کی مختلف کیفیات کا بیان ہے۔

# سورةالحاقةحاشيه نمبر: 6 🔼

مرادہے ہیں قوم لوط کی بستیاں جن کے متعلق سورہ ہو ڈ(آیت 82)اور سورہ حجز (آیت 74) میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے ان کو تلیٹ کر کے رکھ دیا۔

## سورةالحاقةحاشيهنمبر: 7 🛆

اشارہ ہے طوفان نوح کی طرف جس میں ایک پوری قوم اسی خطائے عظیم کی بناپر غرق کر دی گئی اور صرف وہ لوگ بچالیے گئے جنہوں نے اللہ کے رسول کی بات مان لی تھی۔

## سورة الحاقة حاشيه نمبر: 8 🛕

اگرچہ کشتی میں سوار وہ لوگ کیے گئے تھے جو ہز اروں برس پہلے گزر چکے تھے، لیکن چونکہ بعد کی پوری انسانی نسل اُنہی لوگوں کی اولا دہے جو اُس وقت طوفان سے بچائے گئے تھے، اس لیے فرمایا کہ ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر ادیا۔ مطلب بیہ ہے کہ تم آج دنیامیں اسی لیے موجود ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اُس طوفان میں

## صرف مُنكرين كوغرق كيا تقااور ايمان لانے والوں كو بجاليا تھا۔

#### سورة الحاقة حاشيه نمبر: 9 🔼

یعنی وہ کان نہیں جو سُنی اَن سنی کر دیں اور جن کے پر دیے پرسے آواز اُچٹ کر گزر جائے، بلکہ وہ کان جو سُنیں اور بات کو دل تک اُ تاردیں۔ یہاں بظاہر کان کالفظ استعال کیا گیاہے، مگر مر اد ہیں سننے والے لوگ جو اس واقعہ کو سن کر اُسے یادر کھیں، اُس سے عبرت حاصل کریں اور اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ آخرت کے انکاراور خداکے رسول کی تکذیب کا انجام کیسا ہولناک ہو تاہے۔

## سورةالحاقةحاشيه نمبر:10 📐

 ملاحظہ ہو تفہیم القر آن جلد سوم، طلاحاشیہ 78۔ الحج، حاشیہ 1۔ جلد چہارم، لیس، حواشی 46۔47)۔ لیکن یہاں اور بہت سے دوسرے مقامات پر قر آن میں پہلے نفخ صور سے لے کر جنت اور جہنم میں لوکوں کے داخل ہونے تک قیامت کے تمام واقعات کوایک ہی سلسلے میں بیان کر دیا گیاہے۔

#### سورة الحاقة حاشيه نمبر: 11 🛕

یہ آیت متنا بہات میں سے ہے جس کے معنی متعین کرنامشکل ہے۔ ہم نہ یہ جان سکتے ہیں کہ عرش کیا چیز ہے اور نہ یہی سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کے روز آٹھ فرشتوں کے اس کو اٹھانے کی کیفیت کیا ہو گی۔ مگریہ بات بہر حال قابل تصور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹا ہو گا اور آٹھ فرشتے اس کو عرش سمیت اٹھا ئے ہوئے ہونگے۔ آیات میں بھی یہ نہیں کہا گیاہے کہ اس وفت اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹےاہواہو گا،اور ذات باری کاجو تصور ہم کو قر آن مجید میں دیا گیاہے وہ بھی یہ خیال کرنے میں مانع ہے کہ وہ جسم اور جہت اور مقام سے منزہ ہستی کسی جگہ متمکن ہو اور کوئی مخلوق اُسے اٹھائے۔اس لیے کھوج کرید کرے اس کے معنی متعین کرنے کی کوشش کرنااینے آپ کو گمراہی کے خطرے میں مبتلا کرناہے۔البتہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی حکومت و فرمانروائی اور اس کے معاملات کا تصور دلانے کے لیے لو گوں کے سامنے وہی نقشہ پیش کیا گیاہے جو د نیامیں باد شاہی کا نقشہ ہو تاہے ، اور اس کے لیے وہی اصطلاحیں استعمال کی گئی ہیں جو انسانی زبانوں میں سلطنت اور اس کے مظاہر دلوازم کے لیے مستعمل ہیں، کیونکہ انسانی ذہن اسی نقشے اور انہی اصطلاحات کی مد دیسے کسی حد تک کا ئنات کی سلطانی کے معاملات کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ سب کچھ اصل حقیقت کو انسانی فہم سے قریب تر کرنے کے لیے ہے۔ اس کو بالکل لفظی معنوں میں لے لینا ۇرس**ت** نہيں ہے۔

## سورة الحاقة حاشيه نمبر: 12 🔼

سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال کا دیا جانا ہی ظاہر کر دے گا کہ اُس کا حساب بے باق ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مجرم کی حیثیت سے نہیں بلکہ صالح انسان کی حیثیت سے پیش ہورہاہے۔اغلب یہ ہے کہ اعمال ناموں کی تقسیم کے وقت صالح انسان خود سیرها ہاتھ بڑھا کر اپنانامہ اعمال لے گا، کیونکہ موت کے وقت سے میدان حشر میں حاضری تک اُس کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا ہو گا اس کی وجہ سے اس کو پہلے ہی ہیہ اطمینان حاصل ہو چکا ہو گا کہ میں یہاں انعام یانے کے لیے پیش ہو رہا ہوں نہ کہ سزایانے کے لیے۔ قرآن مجید میں یہ بات جگہ جگہ بڑی صراحت کے ساتھ بتائی گئی ہے کہ موت کے وقت ہی سے یہ بات انسان پر واضح ہو جاتی ہے کہ وہ نیک بخت آ د می کی حیثیت سے دوسر ہے عالم میں جارہاہے یا بد بخت آ د می کی حیثیت سے۔ پھر موت سے قیامت تک نیک انسان کے ساتھ مہمان کا سامعاملہ ہو تاہے اور بد انسان کے ساتھ حوالاتی مجرم کاسا۔ اس کے بعد جب قیامت کے روز دوسری زندگی کا آغاز ہو تاہے اسی وقت سے صالحین کی حالت و کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اور کفار و منافقین اور مجر مین کی حالت و کیفیت کچھ اور (تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القر آن، جلد دوم، الا نفال، آیت 50۔النحل، آیات 32،32، مع حاشیہ 26\_ بني اسرائيل، آيت 97\_ جلد سوم، طا، آيات 104،103،104 تا 126، مع حواشي 107،79،88 لا نبياء، آيت 103، مع حاشيه 98 ـ الفرقان، آيت 24، مع حاشيه 38 ـ النمل، آيت 89، مع حاشيه 109م جلد جهارم، سبا، آیت 51، مع حاشیه 72۔ الس، آیات 26،27، مع حواشی 22۔ 23۔ المومن، آيات45،46، مع حاشيه 63- جلد پنجم، محرمٌ، آيت27 مع حاشيه 37- ق، آيات19 تا23- مع حواشي \_(25,23,22

## سورةالحاقة حاشيه نمبر: 13 🛕

یعنی نامہ اعمال ملتے ہی وہ خوش و جائے گا اور اپنے ساتھیوں کا دکھائے گا۔ سورہ انشقاق، آیت 9 میں بیان ہو ا ہے کہ "وہ خوش خوش اپنے لو گوں کی طرف پلٹے گا۔

### سورةالحاقةحاشيه نمبر:14 ▲

لینی وہ اپنی خوش قشمتی کی وجہ بیہ بتائے گا کہ وہ دنیامیں آخرت سے غافل نہ تھابلکہ بیہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرتار ہاکہ ایک روزاُسے خداکے حضور حاضر ہوناور اپناحساب دیناہے۔

## سورةالحاقةحاشيه نمبر:15 🔼

سورہ انشقاق میں فرمایا گیاہے" اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیاجائے گا"۔غالباً اس کی صورت یہ ہوگی کہ مجرم کوچو نکہ پہلے ہی سے اپنے مجرم ہونے کا علم ہو گا اور وہ جانتا ہو گا کہ اس نامہ اعمال میں اس کا کیا کچھا چھا درج ہے، اس لیے وہ نہایت بد دلی کے ساتھ اپنا بایاں ہاتھ بڑھا کر اُسے لے گا اور فوراً پیٹھ کے پیچھے چھیالے گاتا کہ کوئی دیکھنے نہ یائے۔

#### سورة الحاقة حاشيه نمبر: 16 🔼

یعنی مجھے بیہ نامہ اعمال دے کر میدانِ حشر میں علانیہ سب کے سامنے ذلیل ور سوانہ کیا جاتا اور جو سز انھی دینی تھی دے ڈالی جاتی۔

## سورةالحاقةحاشيه نمبر:17 🛕

یعن مجھے نہ بتایا جاتا کہ میں دنیامیں کیا کچھ کرکے آیا ہوں۔ دوسر امطلب اس آیت کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے بھی بوسکتا ہے کہ میں نے بھی بدخیال تک نہ آیا تھا کہ ایک دن مجھے اپنا حساب میں نے بھی دینا ہوگا ور میر اسب کیا کر ایامیر ہے سامنے رکھ دیا جائے گا۔

### سورة الحاقة حاشيه نمبر: 18 🔼

یعنی د نیامیں مرنے کے بعد میں ہمیشہ کے لیے معدوم ہو گیاہو تااور کوئی دسری زندگی نہ ہوتی۔

## سورةالحاقةحاشيهنمبر:19🗡

اصل الفاظ ہیں ھکا تھے تی سلطنی یہ اللہ اللہ اللہ الفاظ ہیں وجت کے لیے بھی استعال ہوتا ہے اور اقتدار کے لیے بھی۔اگر اُسے دلیل وحُجت کے معنی میں لیاجائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جو دلیل بازیاں میں کیا کرتا تھاوہ یہاں نہیں چل سکتیں، میرے پاس اپنی صفائی میں پیش کرنے کے لیے اب کوئی جت نہیں رہی۔ اور اقتدار کے معنی میں لیاجائے تو مرادیہ ہوگی کہ دنیا میں جس طاقت کے بل ہوتے پر میں اکڑتا تھا وہ یہاں ختم ہو چکی ہے۔اب یہاں کوئی میر الشکر نہیں، کوئی میر اسم ماننے والا نہیں، میں ایک بے بس اور لا چار بندے کی حیثیت سے کھڑا ہوں جو اپنے دفاع کے لیے پچھ نہیں کر سکتا۔

## سورة الحاقة حاشيه نمبر: 20 🔼

یعنی خود کسی غریب کو کھانا کھلانا تو در کنار ، کسی سے بیہ کہنا بھی پیند نہ کرتا تھا کہ خدا کے بھو کے بندوں کو روٹی دے دو\_

#### رکو۲۶

رکوع ۲

پس نہیں 21 میں قسم کھا تاہوں اُن چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور اُن کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے، یہ ایک رسولِ کریم کا قول ہے 22 میں شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم بی ایمان لاتے ہو 23 اور نہ یہ کسی کا بن کا قول ہے، تم لوگ کم بی ایمان لاتے ہو 24 اور اگر اس ﴿ بَی ﴾ نے خود ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ یہ رہ العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے 24 اور اگر اس ﴿ بَی ﴾ نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منٹوب کی ہوتی تو ہم اِس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اِس کی رگِ گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ﴿ ہمیں ﴾ اِس کام سے روکنے والانہ ہو تا 25 در حقیقت یہ پر ہیز گار لوگوں کے لیے ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ﴿ ہمیں کہ تم میں سے پھھ لوگ جھٹلانے والے ہیں۔ ایسے کا فروں کے لیے یقیناً ایک نصیحت ہے 26 در ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے پھھ لوگ جھٹلانے والے ہیں۔ ایسے کا فروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے 27 داور یہ بالکل یقینی حق ہے۔ پس اے نبی '، اپنے رہ عظیم کے نام کی تشییج کرو۔ ط۲

#### سورةالحاقةحاشيه نمبر: 21 ▲

یعنی تم لو گوں نے جو کچھ سمجھ رکھاہے بات وہ نہیں ہے۔

## سورة الحاقة حاشيه نمبر: 22 🔼

یہاں رسولِ کریم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور سورہ تکویر (آیت 19) میں اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں۔اس کی دلیل بیہ ہے کہ یہاں قر آن کور سولِ کریم کا قول کہنے کے بعد فرمایا گیاہے کہ بیہ کسی شاعر پاکا ہن کا قول نہیں ہے ،اور ظاہر ہے کہ کفارِ مکہ جبریل ٌکو نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور کا تهن کہتے تھے۔ بخلاف اس کے سورہ تکویر میں قرآن کور سولِ کریم کا قول کہنے کے بعد فرمایا گیاہے کہ وہ ر سول بڑی قوت والا ہے، صاحبِ عرش کے ہاں بلند مرتبہ رکھتا ہے، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، وہ امانت در ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کو روشن اُفق پر دیکھا ہے۔ قریب قریب یہی مضمون سورہ نجم آیات 5 تا10 میں جبریل علیہ السلام کے متعلق بیان ہواہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہو تاہے کہ قر آن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل کا قول کس معنی میں کہا گیاہے؟اس کاجواب بیہ ہے کہ لوگ اس کو حضور گی زبان سے اور حضور ؓ اسے جبریل ؓ کی زبان سے سُن رہے تھے، اس لیے ایک لحاظ سے بیہ حضور ؓ کا قول تھا اور وہ دوسرے لحاظ سے جبریل ؓ کا قول، لیکن آگے چل کریہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ فی الاصل یہ رب العالمین کا نازل کر دہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل کی زبان سے ، اور لو گوں کے سامنے محمد صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہور ہاہے۔ خو د رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا لفظ بھی اس حقیقت پر دلالت کرتاہے کہ بیران دونوں کا اپنا کلام نہیں ہے بلکہ پیغام بر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اس کو پیغام مجھیخے والے کی طرف سے پیش کیاہے۔

# سورة الحاقة حاشيه نمبر: 23 🔼

"کم ہی ایمان لاتے ہو "کا ایک مطلب عربی محاورے کے مطابق بیہ ہو سکتا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے۔اور دوسر امطلب بیہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا ہے کہ بیہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا، مگر پھرتم اپنی ضدیر اڑجاتے اور اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیتے ہو۔

#### سورة الحاقة حاشيه نمبر: 24 🔼

"حاصل کلام یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے اور جو کچھ تم کو نظر نہیں آتا، اُس سب کی قسم میں اس بات پر کھا تا ہوں کہ یہ قر آن کسی شاعریا کا ہن کا کلام نہیں ہے بلکہ رب العالمین کا نازل کر دہ ہے جو ایک ایسے رسول کی زبان سے ادا ہو رہا ہے جو کریم (نہایت معزز اور شریف) ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ قسم کس معنی میں کھائی گئی ہے۔ جو کچھ لو گوں کو نظر آرہا تھاوہ یہ تھا کہ:

(1) اس کلام کو ایک ایسا شخص پیش کر رہا تھا جس کا نثر یف النفس ہونامکہ کے معاشر ہے میں کسی سے چھپا ہوانہ تھا۔ سب جاننے تھے کہ اخلاقی حیثیت سے یہ اُن کی قوم کا بہترین آ دمی ہے۔ ایسے شخص سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی تھی کہ وہ اتنابڑا جھوٹے لے کر اٹھ کھڑا ہوگا کہ خدا پر بُہتان باندھے اور اپنے دل دے ایک بات گھڑ کر اُسے خداوندِ عالم کی طرف منسوب کر دے۔

(2) وہ یہ بھی علانیہ دیکھ رہے تھے کہ اس کلام کو پیش کرنے میں اپنا کوئی ذاتی مفاد اُس شخص کے پیشِ نظر نہیں ہے، بلکہ یہ کام کر کے تو اُس نے اپنے مفاد کو قربان کر دیا ہے۔ اپنی تجارت کو برباد کیا۔ اپنے عیش و آرام کو نئج دیا۔ جس معاشرے میں اسے سر آنکھوں پر بٹھا یا جاتا تھا، اُسی میں گالیاں کھانے لگا۔ اور نہ صرف خود بلکہ اپنے بال بچوں تک کو ہر قشم کے مصائب میں مبتلا کر لیا۔ ذاتی مفاد کا خواہشمند ان کا نٹوں میں صرف خود بلکہ اپنے بال بچوں تک کو ہر قشم کے مصائب میں مبتلا کر لیا۔ ذاتی مفاد کا خواہشمند ان کا نٹوں میں

## اینے آپ کو کیوں گھسٹتا؟

- (3) اُن کی آنگھیں یہ بھی دیکھ رہی تھیں کہ اُنہی کے معاشرے میں سے جولوگ اُس شخص پر ایمان لا رہے تھے ان کی زندگی میں یک لخت ایک انقلاب برپا ہو جاتا تھا۔ کسی شاعر یا کا ہن کے کلام میں یہ تاثیر آخر کب دیکھی گئے ہے کہ وہ لوگوں میں ایسی زبر دست اخلاقی تبدیلی پیدا کر دے اور اس کے مانے والے اُس کی خاطر ہر طرح کے مصائب و آلام بر داشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں؟
- (4) اُن سے یہ بات بھی چھپی ہوئی نہ تھی کہ شعر کی زبان کیا ہوتی ہے اور کا ہنوں کا کلام کیسا ہوتا ہے۔ ایک ہٹ دھرم آدمی کے سواکون یہ کہہ سکتا تھا کہ قرآن کی زبان شاعری یا کہانت کی زبان ہے(اس پر مفصل بحث ہم تفہیم القرآن، جلد سوم، الانبیاء، حاشیہ 7۔ جلد چہارم، الشعراء، حواشی 142 تا 145۔ اور جلد پنجم، الطور حاشیہ 22 میں کر چکے ہیں۔
- (5) یہ بات بھی اُن کی نگاہوں کے سامنے تھی کہ پورے عرب میں کوئی شخص ایسا فضیح و بلیغ نہ تھا جس کا کلام قر آن کے مقابلے میں لایا جا سکتا ہو۔ اُس کے برابر تو در کنار ،اس کے قریب تک کسی کی فصاحت و بلاغت نہیں پہنچتی تھی۔
- (6) ان سے یہ بات بھی پوشیدہ نہ تھی کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی اپنی ادبی شان کے لحاظ سے قرآن کی ادبی شان بہت مختلف تھی۔ کوئی اہل زبان حضور گی اپنی تقریر ، اور قرآن کو سُن کریہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ دونوں ایک ہی شخص کے کلام ہیں۔
- (7) قرآن جن مضامین اور علوم پر مشتمل تھا، دعوائے نبوت سے ایک دن پہلے تک بھی مکہ کے لوگوں نے کبھی وہ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہ سنی تھیں، اووہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان معلومات کے حصول کا کوئی ذریعہ آپ کے یاس نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے مخالفین اگریہ الزامات لگاتے بھی

سے کہ آپ کہیں سے خفیہ طریقے پریہ معلومات حاصل کرتے ہیں تو مکہ میں کوئی شخص اُن کو باور کرنے کے لیے تیار نہ ہو تا تھا(اس کی تشریح ہم تفہیم القر آن جلد دوم، النحل حاشیہ 107، اور جلد سوم، الفر قان، حاشیہ 12 میں کر چکے ہیں)۔

(8) زمین سے لے کر آسان تک اس عظیم الثان کارخانہ ہستی کو بھی وہ اپنی آنکھوں سے چاتا ہوا دکھ رہے تھے جس میں ایک زبر دست حکیمانہ قانون اور ہمہ گیر نظم و ضبط کار فرما نظر آرہا تھا۔ اس کے اندر کہیں اُس شرک اور انکارِ آخرت کے لیے کوئی شہادت نہیں پائی جاتی تھی جس کے اہل عرب معتقد تھے، بلکہ ہر طرف توحید اور آخرت ہی کی صداقت کے شواہد ملتے تھے جسے قر آن پیش کررہا تھا۔ بلکہ ہر طرف توحید اور آخرت ہی کی صداقت کے شواہد ملتے تھے جسے قر آن پیش کررہا تھا۔ بیہ سب پچھ تو وہ دیکھ رہے تھے۔ اور جو پچھ وہ نہیں دیکھ رہے تھے وہ یہ تھا کہ فی الواقع اللہ تعالیٰ ہی اس کا منات کا خالق و مالک اور فرمانروا ہے، کا منات میں سب بندے ہی بندے ہیں، خدااُس کے سواکوئی نہیں ہے، قیامت ضرور برپا ہونے والی ہے، مجمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی اللہ تعالیٰ ہی نے اپنارسول مقرر کیا ہے، اور اُن پر اللہ ہی کی طرف سے یہ قر آن نازل ہورہا ہے۔ ان دونوں قشم کے حقائق کی قشم کھا کر وہ بات کہی گئی ہے جو او پر کی آیات میں ارشاد ہوئی ہے۔

#### سورة الحاقة حاشيه نمبر: 25 🛕

اصل مقصود یہ بتانا ہے کہ نبی کو اپنی طرف سے وحی میں کوئی کمی بیشی کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور اگر وہ ایسا کرے تو ہم اس کو سخت سزادیں۔ مگر اس بات کو ایسے انداز سے بیان کیا گیا ہے جس سے آئکھوں کے سامنے یہ تصویر تھینچ جاتی ہے کہ ایک بادشاہ کا مقرر کر دہ افسر اُس کے نام سے کوئی جعلسازی کرے توباد شاہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اُس کا سر قلم کر دے۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ غلط استدلال کیا ہے کہ جو شخص

بھی نبوت کا دعولی کرے، اُس کی رگِ دل یارگِ گر دن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً نہ کاٹ ڈالی جائے تو یہ اُس کے نبی ہونے کا ثبوت ہے۔ حالا نکہ اس آیت میں جو بات فرمائی گئی ہے وہ سیچے نبی کے بارے میں ہے، نبوت کے جھوٹے مدعی تو نبوت ہی نہیں خدائی تک کے ہے، نبوت کے جھوٹے مدعی تو نبوت ہی نہیں خدائی تک کے دعوتے کرتے ہیں اور زمین پر مدتوں د ندناتے پھرتے ہیں۔ یہ اُن کی صدافت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس مسئلے پر مفصل بحث ہم تفہیم القر آن، جلد دوم، تفسیر سورہ یونس حاشیہ 23 میں کرچکے ہیں۔

## سورةالحاقةحاشيه نمبر:26 🛕

یعنی قرآن اُن لو گوں کے لیے نصیحت ہے جو غلط روی اور اُس کے بُرے نتائج سے بچنا چاہتے ہیں (تشریخ کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد اول، البقرہ، حاشیہ 3)۔

#### سورة الحاقة حاشيه نمبر: 27 🔼

یعنی آخر کار انہیں اس بات پر پچھتانا پڑے گا کہ انہوں نے کیوں اس قر آن کی تکذیب کی۔